عارت كال ولى بير أل حنزت ميترنج احرر فاع وقر مردم رسالاالعرفان کے آیا ۔ قسطنطین کے بیفیے ہو زفاری رجہت اکٹرہ اور قسیح کار دو میں ترجمہ کیا اور العرفان کے شاعت مبرون میں شامع ہونے کے بعد کیا اور درت کا گیاہے ولكدارليس ويبيك كفاز محائد للورن بيطانه سے شائع ہوا فيمت في علد سو جلاعتون محفوظ من

بعكل أبرت كارخا يُروض الراحيين وكتب معتقل موالننا صاحب موحدوث بهت إي خو بي ست من الله المام من مكا غذا ورجيها في من كا فلت إس كر ختلف الموض من قريد الم المن خلام وار و الله المام من المنظم على المام و السيال على المال فر إسليم و ون تطرف في كما في في من اردوع ر این براید این که وخل نصل کاخمیازه ان غریبون بن کواتها تایرتا -د و کوا در کمی اور سینده را ہمام کرکے مال ہوتی جائے کے اور بھفایت قرائیر کرسے روا نزار کاکرین جس کا میت احیا اور کا بال طبیبان انتظام کیا گیاسپے معطو کے شانق ایک با راستیا ناملکو کر دیکے لین کہ ہمارے فور نید ۔ سے نین کیسا انجا عوا در کن در برای کو ملتا ہے۔ ع**طون کی فر**سرے منسر فریل عطر مافيتول مراهم معراع عوامولسرى فيتوله فارعد اعطرت وفيترارعار عدر اعراك واعبري فينول وياروي والعدم ١١١ و ملده عارى عدر ومرعاد العدمة عالى عدر وتحلوط المتعى 6- -, la Jr. 10 16 1518, 116 ر ده مَبَاکَشَکی میره <u>مقامت اسم</u> لعنه از ام مِنا **کوشکی میبوله ۸ ر** ۲ را اگر میان منباکوشکی تی تو له از معفواتی از معمواتی از معمواتی بر ۱۲۸۷ میرا میراد الن عطا- ورخواست آتے ہی ویلیولی ایبل روانہ ہو گا۔ اودانہ تصارب داک فرموز س

س زمین کوزا د و ترفیض بزرگان خانواده ا عاندان رفاعد بي سيت ركحة بن حتى كه ماجى حرمين شريفين لطان المنظم طل استعلى ارحته وحجة خليفته عي اسي خاندات יט מעדיטי يا جدى " فوراً قرر شريف سيحواب آيا " دعليك السلام إ ولدى " ہی آبرایک محوت طاری ہوئی۔ اورز اِن سے دوشنر کے جن مطلب ینها « بون تومین اپنی طرف سے اپنی دورج گو Y, A.M.U.

بهيها كرّا تما ركم رب به دولتٌ و يدارا صالةً حاصل مرد كي توابيّا لم تمولاك ك تَّعَ يُوسِه و ون ﷺ فَرِدًا حصَرت سردر كانتات نے قبرمطهرت ابنا با تركال ور شیخ قدس سره فے اُسے بوسد دا۔ اُس ز انے کے را وی سال تے ہیں کہ اُس وقت قبرشراف کے گر د تقریبًا لوے ہزار عاجون کا لقادیمانی قدس مرافزیز بھی موجود تھے۔ یہ ادراس ایک کے بزرگ ہیں جن کا یہ رسالہ مینصائح بن اِس کوآپ کے خدا رسید ، مربرسید شیخ عبدالسمیع إستمى نے ویک دولت نے بہائی طرح اپنے خُرزا مُن کتب مین محفوظً . كما تما- اور مبروقت و تفين سرعل كياكرة يقيم- بيرسالةِ طنيانه من هياكيا سي - ارال بنداجي أك إس سع مردم ريد يق-اندا ہم سعادت دارین خیال کرکے اسے العرفان کے لیے سرائیرکم بناتے ہیں۔

الحريندرب العالمين وصلى الله وسلم على سيزام وا ي - والسلا مرعلينا وعلى عبا دايندالصالين - ازجانب بنده فقر سيم حيد رجيوا علا أكسارًا صنت قطب علامه في تصغير كاصيخاستمال ما یا ہے) بنا مرشخ محتشم اشمی خلا جارے ان کے اور تمام سلافون عاليم إن دي-آين بهائي بين تحيين وصيت كرتا بيون كرا مله حل شاند مع دُرية رموا وبرنت ارسول النيرصلي المتعليم سلم كي سروي كرو. اور مهجا مها الد له استصیحت کو جو تھا رہے تی میں اور اُن لوگون کے تی بن جیمار مثل دون بخوبی مفید نابت دو کی اورے شوق سے قبول کورا ور خردار و مخض جواس کی المت در که نامواس سے بسویاب نیزوان کیے ماكراس إربي تم في عاصياطي كي وتم إس الصيحت كاور المكراد كر المعالسية نقرار فينفس كساتودوستي كراسي تونهاسا اي تفك جاسا ب ليكن الرائيا كا مرضوا كسيرد كردتيا ب توفعالفيرور دن اور دوستون کی وساطت نے اُس کی دیگری کرتاہے عقل فالرون کاخوا ادر خوش نفيدي كى كيمياسى علم دنيامين شرافت سے اور اخت

بن عزب يتخص اس ستعارنه نركي من أكار بتا م أسعسوا عجابون کے اور کو کی نفع نہیں حال ہوا ، ان کا روناکرا ہے کی رونے واليون كارونانيين مع- انسان جِس قدر لوگون كي آس إس جيسان چنگا آبراسی قدررمز وحدت اور دنیا ری کو با توسعه دتیا جا تا ہے وعِيزين وين مين ترتى دلاتى دين · ايك تنها لئ مين ذكر كر · ااور دوسرَ ت الى كاحدى أده تذكره كر الإنسان كى حالت اس كے دوستون ورم صحبتون کے وعینے سے معلوم ہرجاتی ہے ۔ لوگ و تحقیان روا - ا ورکم و زیا و ه کی فکرین رہتے ہن پرسب حکومت اور شہوت کی وربى د وحيري لوكون كالمقصود إن-ہے کونبیر حوین وجرا کے اور بغیر کسی مقام وجگہ کے ساتھ خد اگی تى كايقين بوجا كى جن لوگون كى گاه كے سامنے بین مطاہبے اُن کے نز دیک مرض موت کی شدت کا زمانہ معرفت اتھی کی میلی گھڑا ان بن-اور اِسی سے ممسے کما گیا ہے ، موتواقبل اِن تموتوا بيلے مرجا أو) موت آتے ہی مدوہ اُٹھادیتی ہے۔ حیاتجوارد ، ہوشیار ہوتے ابن) اللہ حل شانہ کو تمام رصفات سے وجدانی چیزہ جواسے نیزخدا کے معطل کرنے سے دلینی اُس کے " ی کے مثل جھنے سے روکتی ہے۔ یہ آنا جا ناسب خیال ہی خیال ج

ا على شخص عزدرك كمورث سے أتر كے بيادہ جو بہت فسي فرسين من حو كرفسط من معنيك ديتي من بعض علم السير من كأنكا حضرت حق سبحانه وتعالیٰ کی زات و صفات بین گفتگ کرنے سیرخاتم منز ديك أس كا باتم حفوظ مو اسبي- اور جوخد اسكي بندون کے مقابل غرور کرتا ہے وہ اُس معبود برحت کی نظرے کرتا تھا لِي جانبے والی ہے - اور ہر تھیمی ہوئی چنز کا ایک ظاہری اُر ں نے محل کی ذرہ بین کی دہ عجلت کے بنہ سے نے کیا ۔ کو کی زیر آ ى سبب سے أو ينج بها أر مرسر و كار ﴿ ن آ نرهی علیی رہے تو بھی اُس ک مو-انسان کامل خدا کے سوا سرح نرک کرد تیاہے ۔ تھار قات ين جنيزين وه مذنقصا ك بهونياسكته بن اور مه فالمره - بلكه خا ب من مو نے بن - اس تھا ب کرجوا تھا دیے بتاسه مفداكسواكسي ورجيز مريفرد سأكرلينان خون ہے۔ اور خدا کا خوف دومرون کی طاف سے بے خو ف کرتیا ہے

لیے کہ ہرشخص کو اُسی چیز کی تو نین دیگئی سیے جس۔ مراد كوبهو يح كيا-دقت الوارك شل برحواس سيمقا لمرك أسي كاف ہے کرا پنے حال کو چھیا دے۔ادر بات سیجی کے۔ادرامیدوارزو ہے جواپنی نفیعی تیرے دیں تین کردہے رہنما کی ہرو ا مان شرع ہو-طریقت سی س ذرقے کو نجامت ہے آ کو دہ کرتا اور دکھاہے گ اورظا ہراور مرد عارف بر کہنا ہے کہ ! طن وہ ہرجو ظاہر کا باط ں کا خانص جُر مبرہے۔ قرآن ٹام حکمتہ ن کا ایک عظیم انشان دریا ہ

الحكمالرفاعيه

رابیا کان کمان جو شنے۔ تورضا نے المی کے در دانے سے روستانے سے کا د وستون برفخرو ناز کرتا ہے اُس کے <sup>د</sup>ماغ میں معرفت کی نہیں آتی جوشخص ا نے نفس کو دکھتا ہے وہ الٹیرحل شانہ کے کوئی چیز نبین ہے۔اگر کوئی عابد دونون حیان کی عبا دشکرے س مین ایک را بی برا بر بھی کبرونخ ت موره خدا کا عدو اور پرول منتصل منطلم ب يتن چينري ديني فودريرو قوني او کونوسي ايسي بين کاگر ی میں ہون توجب ک اس بن سے دو ر ندمرہ جائیں ولی نبییں ہو سکہ س کو د وسرد ن سے بہترو کھینا ہے دہ خلاا دراُس کی مخا ينزويك جوط بهيسب سيراا فالمروه سي كاني تيكن دوسرون اعلى بمجمتا ہم طلم یہ ہے کا نسان رُنیا کے جھوٹے مرتبون کی حرص رکھتا ہو۔ اُن مرتبون میں کسے ایک یہ ہے کنشسبت وبرخاست اورگفتگومرچیں چىنركاحق نەركىما زواس كے اعتبارے اپنے تيكن اپنے بھائى مرتمز جيجة ا در اِسی بر د وسرے مرتون کابھی قیاس کر لیا جائے جو تھو نسر مرتج ی قوت سے لوگون کو تا بع کر اہیے دہ اُس کا حیا ہے جو طرز عمل موان اِ د ک مین اپنی دشمنی کی نبیا د قائم کرتا ہے۔ اور حوّتخص غریبی اورآد فالمركزاب ضاك مكرين ستياجها فيق ون خلام إدرسب سعاهي شوكت اخلاص بحصر سيخص مين تقواري سي تخوت وراني نيت بعي مو و ه الل لمال کے مرتبے کو ہرگز ننین ہیوئے سکتا ہی۔ خدا کی خمتون کویا دکرنے والااگر

رِهِ اللهِ مِن كُرِجات تو بهي شكر كُذا ري كه راستة سه نهين بتُذ ہے وہ اپنی خدمت سے از بنین آ اکسی حند کا دعویٰ کر الفوالسانی مِن بَوْتِ كا إِنَّى ما مُره حصه عبه الرَّجِه دل بار نهينَ إنْفاسكتَا بكراحتن ئ متم كے دعوے سے إز بنين آما يغمث الهي كا وكركزا أس كي قربت كابيان كزارى ادرائس كـ وكرين كرا اي كروا بنده مون كورج سے تھا وز کرنا ہے۔ جو عارف ہے اس کی نظریہ و نیا سر مر کی ہے اور نہ ب سے ہمتر کمال یہ سبے کہ غیرون کو چھوڑ وے ۔تغیرات عا ہے بشارت حی حامل کرے۔ادر اپنے آپ کو اس زنمہ واز بی کے دست قدادت مین دے کے اپنے کو دلیل نبائے - اور زنا کا حامہ ہیں ئے -شیخ کے مکان کوحرم اُس کی قبر کوصنم اور اُس کے حالات کوآلات رفت قراردے کے دین کو بر ہم مکر انسان وہ ہے جس برسر کو فوز هو نه و ه چو میرمر فخرکرے یب کسی کا کان اسوی امندی آواز کسے برو موگیا ہے وہ " لِمَن الملك اليوم الى صدا سنتا ہے الساخص عبر غ در۔ انانیت ۔ طانت ۔ جوش اورغضن کے گھوڑے سے اُتر اے ادر عبدت کے مقام میں عمر آ ہے۔ اُس کلام کے اِس ہر گرنہ جانا جے نبض صدِنی وحد ہ آئی کے بارے بین زبان سے کا لیم اِن ا در نعمت النے رانی کے اعترات واقرار بین سرکز کوتا ہی شکر ا اِس کیے کہ گنا ہون کا ہر دہ کفران قمت کے ہردے سے بیر غلمت عه ود لمن الملك ليوم و ميني آج كس كى با دشارى س ؟ يه وه كلمه جي میں *ان حشر من حصرت ر*ب العربت کی جانب سے منین گئے۔

الحكمال

ان امتدلا مغفران بشرك به وبغفرا دون زُر لك لمن بشار (امتداس جنر كومي مان کرا کہ اُس کی در کاہ میں تبرک کیا جائے اور اِس محملا و قبل سی مِنَا بِهِ مِعَانَ كُرِدِ يَا بِهِ بِي كُني تَعْصَ كُو اكر تُو بِوا بِنَ أَرْتَ وشَطِّي لَوْ بھی جبتاک تواس کے اقوال دافعال کوٹسرع کی ترازومین نہ تول کے اسكا عتبارة كر- اور كرو ٥ صوفيه كه برقدل ومعل سے خبرو ١ ر ا كارية كرا- أن كے حالات كو تو اللين مرجور و - - اگر شرع ے معاطات ین خالف نظراً نے تو توالیسی صورت مین بند شرع رہ مخلو قات کے ترک کرنے سے پہلے مسائل معرفت سے تھا میمناخوا سشات نفسانی کے ہے۔ حوکونی اپنی خوامش نفسانی عت حتی باطل کی طرف مال مرد وه مرا بی مین سرا مواب معرفت ول كو خداے عزو وجل سے انوس كرے - اور زمر خلا و نرحل وعلا كى راه من چلنے دالے کا بہال قدم ہے -جوعشق مین مرسے وہ شہبارہے-اور هوا بني زير كي خارص بن بسرمرة اب سعاد تمديد و اوريد دونون بہ ہی نصیب موتی ہن جب عدا اُن کی قرنتی وے جو شخص رمرشدك رائے بن حليا ہے أفتے إلون والس آنا ہے بيرط لقيت تے میں نہیں متی منرکوئی اسے باب کے ترکے میں یا تاہے - بلکہ اِس طربقت ك والله كرف كے ليے على و صر- حدو و معين برقائم رہنا التعل شانه كي در كاه من آنسويها تا-اور أس حضرت رب ألعزم كا دب كرما صروري مع مهت سعنادان حاستي كرم طريقة تحية ومباحق روية ميس اورظامري اعال ك ورايع عدال الما ا

م دیباہینن ہے۔ مکہ اِس مرتبے کوا نسان سیا کی فردننی فیری ۔ شنت رسول تخارصلعم کی بیروی اور راغیار کے ي مِن درج بِن-جِسِ کسي مِرخدا و مرجل و علا أياح ى كرا سے أسے و و رئيس حال إن اور جوا يني را ب امتا ہے گمرا ہ ہوجا تا ہے۔ اور ظاہر فہ اطن دولول بے۔خدا دیرجل و علا کا ذکر تما مرا بہا نی آنتو ہے لہذااً سے اُس رب العزّت کے ا دب سے در کُرور لت سے باک روحائے۔ حوز بان کہ بار گا ہ قلب کی سخ برحالا ت كو ظل بركر تى اورايني خزا نے كا در واڑہ كھ لئى ص کادل یک ہوا س کی زبان اچھی اور اُسکا بیان بھی ہے اگراپنی زبان سے رموز حقیقت کے کھلنے کا عتبار کرے ب کو یا ک کروے تو اُس کوع فان میں ترقی ہوتی ہے-اور ت حق اُس برآشکارا ہوتی ہے۔ اور جو صرف زبان کا حظاً گھالینے پر کفایت کرکے افعال کے تمرون کو چھوڑ دیا ہے اُس کا ہاتھ اقوال

ہی کب بیری سیے-روح و ہم سے جومعرفت کے لیے ہمینیہ متنبدر-وہ قدم ہے جو حق کے داستے برقائم زد حکمت کے لیے شرط ئو تواُن لوگون <sup>یک</sup> بہونچا دے جواُس کے مستق ہیں ادر سچا لئ کے لیے ب كه غير ستحقين بريمي تو با تمرين أر وك- ١ در إن د د لون كامون کھِل تو خداسے یا کے گا۔ جو نغمتیں تجھ کو لمی ہیں اُن کی ناشکری نذکر اس لیے لدیہ خدا کو ناگوار سے جس کے دل مین فریب ہواُس کے لیے فلاجیت الين مع ظالم عويز الين إدا على الكاركاكام لورانيين- اورجو شده صرف خدای و کالت اور اسی کی مردیر قناعت کرتاسی فلیل نهین ہوتا ہے ۔ جستخص کے دل میں شک ہے اُسے فلاح ہنین ہوتی۔ سکاری آرزو بنین بوری در تی کنجوس کو فالره بنین موتا - حاسد کو ی کی مد د مهنین ملتی-اور سنگ د نیا مُردا که گوشت میر بورا قا بوزید وہ بند ہُ مُومن جو خدا و نرقبا لی کے سِوا کو ٹی مرد گارنہ اُر اُس کا دل تو ڈرنے کی کوسٹسٹس میں ملکت کسٹری بھی درہم و برہے ہے۔جولوگ اپنے نفس کو دیکھا کرتے ہیں اُن کا وک اندھا ہوجا مالئے دنيلارآدمي توبروستنفارك ذربعهس حجاب كوابي ا ورب دسن کی آنکھون بربر دے کے بعد بر د-تے رہنتے ہیں۔اورمنصوم وہ ہے جس کی خدا تعالیٰ نے نگہا نی بے وقو قی کا کو نئی علاج نلیین ہے۔ اور حاقت کا مرض دو ر يتن ربوتا مغرور كے ساتم كو نئ ہم صحبت نہين ہوتا-اور و غاباتہ

مدويان كاياس ولحاظ من كراب وغافل سيم أسع فرر عطا ہواہیے۔ جوشخص اپنے قول دا قرار کو بور انہین کر ہا اُس ک اُٹھا کیں -اور عقیرو مُردا شخص بھی نیکی کرنے والے کے جی مین ورب صرر آدمی کے ساتھ کروفریب کرے مقدا کی مردفیا غلوص اورمتکسیرالمزاج بزرون کو گھیے ہوگے۔"۔" و (اور ظالمون کا کو الی مرو گار منین سنے) وسمن ہی ہیجان ہیر ہے کہ تیری د ولت کی طرن را غب مو گرحب تیری د ولت کو نقصان كني توسيح ميور سيري دياك تيم كي تيم تم مرزان سے حلے کرے اور تیری ثنا وصفت کر ٹی ایسے ناگو ، ر ٤- تواُس خداير حيورٌ دب إس بي كدوه خ و ١٥٠١ ومر مُنهُ گرے گا۔ اُس کی مثال آگ سی ہے کہ لکڑی کو گھلاتی۔ المَّمْ خُورِ بِهِي ثنا مِوحِا تي ہے۔ وکفے يا نشُّرِنصه إ ( اور مرد کار خانص خدا کے لیے دوستی کرتا ہے۔اگرانساکو کی رفیق ال جانے ىوفيون كى بعض يا تون كى تا وىل كرلما كريا خدا كى مقرر د در کرد ے اگرین منصور حلّاج کے نہ مانے میں ہوتا اور جو 11

الزام منصور كولكا بإكماتها ووثابت موجاتا ترفتوب وسينمين بن می اُنفین لوگو ن کے ساتھ ہوتا جنھون نے اُن کے قتل کا فتوی دیا۔ اوراگر نابت نه جو تا تو بین کو بی ایسی تا دل کرتا که اُن کی جان بیج جا اورمین اتنے ہی مرفناعت کر تاکرا فون نے تو بدکرے خدا کی طون ادع لرلبا میو گا-کیونکه رحمت کا در واز ه کفلا بلوای-المندجل شاندفي مرسه برطب اعلى مراتب اسينه ايك نيب لوعطاكيه بين اورجن لوكون كوخدا في غن دياب وه أن مرتون ير تر تی کرتے ہن ۔ اِن مراتب نیا ت کے طے کرنے میں جسے مونت کا بھیملوم مولیا وہ تام حکوفات کے سامنے عاجری کا سرچھ و تاہے۔ اس اللات كانجام يهي بوك بن تغبشش كاميلان وسعي اور صفرت كريم جل شامذ كے ليے كسى چنرى قيد مين سے - حوچاہے كرے اورجيع عاب ابني رحمت كيد عفه ص كرب وتحقق مرحمته من لثالا (ا بنی رحمت کے لیے وہ جسے جا بتا ہے مخص کرتا ہے۔) خراسان کے تعیق عجم صوفیون نے کہا کہ صوفی کبیرا قدس سره العزیمته کی روحانیت عرب وعجرکے تیام صوفون بے گویین جانتا ہون کہ ایسا نیس ہے۔ اس کیے کہ اس عبراكا مكرنيوالا اورعطاكر غواه جماحي ألوكون تحزفك رور کا تصلیم کی تیابت ایل شدمین ایری باری آن ت اور حالات كرمطايق دوره كرتى د رسى مع-ادر دوحاني تصرب كالمخلوق مين مو الشيحة نبين ہے۔ بكدا سُرعِل شانه كى مهرا ني بعض ہی بنین تام اولیاا شہکے شال حال ہے۔ ویخص اولیا، اللہ إ

و درگاه ایز دی مین اینا وسیله قرار دیتا ہے اُس کی حالت سُد ې پيغائد حصرت رب العرت فرا "اسې يخن اوليا وكم في الحيوة نی الاخرة " (ہم تھارے دوست ہیں دُنیا اور آخرت میں) ال عمرى زيا وتيون سے دھوكا شركها تا-اس كے كوأن يين منع فرا یا ہے۔ نبدہ جاہے زندہ ہو یا مردہ -اُس من سح ت بنیال کرنے سے نیج -اس کے کہ ساری مخلوقات «لامککو رًا ولا نفعًا (1 بني ذات كے ليے نه نقصان بهو نجانے بمر قادرُن ية نفع بهو غانے ير ) بعني نه أن سے فائدہ بهو خيا ہے نه نقصال ليكم خدا که و دستون کی محبت کودرگاه خدامین دسکینا - آن لے کانے بن اته خدا کی محبت خدانی کے بھیدون میں سے ایک وه خُدانی کا بھیراور پرورد گارجی کی صفت ہے۔ مروہ ہے جو دل و حان سے بنی صلعم کا دامور ہے۔اور حوصحص خدا کے سواکسی اور پر بھرو سہ کرتا۔ ر اب گراه موالب علم نور-اور پیچنگیت بمت اعلی درجرار کھنے بین فرق اور تفاوت ہے جس کواس بات کا بقین ہے کہ کاز ساز مطلق اُسٹر حل

وہ اپنی ہمت کو د وسرون کی طرف سے پیمیرلتیا ہے۔خدا کی ر میں جس کی ہمت بلند ہو اُس کا بھروسا خداکے ساتھ درس وہ و وسرون کے سائے میں نیا ہ نہ و مونڈھے کا فیاصنی کا دسترہ ہے جس براھیے اور برے ہر طرح کے آد می پیچییں ۔ خدا اپنے بند کو يدائي مرين مان سے بھي ريا وه مهر إن بے-الله حل شامذ اگرافيكسي ن ب كولهر بانى سے كولى نعمت عطاكر اسب تو عروالس سين ليا اوا اس کے کہ اُس سے ناشکری طا مربور خدا نے برتر کی عنا تونکا فيض عقل و دهم سے با مرسے جواس بات کوجا نتا ہے کہ خدا حوامتا ب کام اُس کار سا زمطلق کی مرضی برهبور تا ہو ور اینا سرر صنا و تسلیم کی خاک برر کھر دیاہے۔ اگرکسی ٹرحقیقتون کا را زکھل جائے تو وہ اُس کےصفی ن پراس طر کو ریٹر ھے گا کہ دو کل شکی ہا لک الا وجہدا) (سب چیزین ہلاک ہونےوالی بین مگر اُس کی وات) مستی کے دائر ون کو اگراتو تورکی کا وسے دیکھ بحف نظر آئے گاکہ عاجم: ی بھی اُن میں گھری ہونی ہے اور حماجی عی ا در طاقت - دستگیری - امیری ا در قدرت

راکے لیے این جس کا مذکوئی شرکی ہے اور مذکو لی مثل ې چو د م دا عيبرنه کھتے ٻين خو د بيني بين مبتلا ٻن -اورتنمت کا بلركة بن- يدأن كى إ ون كى نفوش ب حساليرادعوى ہے ویسی ہی اگر تو طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہو " او کہج تم<sup>ا</sup>۔ لو چونکه خو دی ا و رغ ور کا د عوی کرد اسے ا کیا تعلق-ا میری وع.ت کے مگورٹے سے اُتر-اور غلامی و

ں ہیں۔ چو مکہ تیرا سازا دعویٰ خبوٹ ہے اور تب به ياست اوربيراغ ورفضول كى كواس مهازان چیزون سے زبان روک-اور کہ کہ مرحیزخدا ہی کی طرف سے۔ ران دود **و**ارون گردریان بن حِلّ - د لوار ثر اور د بوار عل کے اندر بیروی رسول کے راستے یہ م میروی رسول بی کا را سته تعلایه اور برعت کا ادر کھلائی اور مرائی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کے در دازے پر اور اپنی بیٹائی کو عاجز ی کی خاک پر ا عل بر عبر و سه ناکز- خدا و ندعز وجل کی قدرت ا - اوْرغُو دېيني اور د ورخي جبنو سے پاک ژو اِس ليے کلا يع سبے توا يا ندار اور برمينرگارسعا ديت مندون بين نے گا نیکو کار بندے کی یہ سرکت ہے کہ اسے حصرت رب البح ئی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جناب باری کے در دانے پر ادلیاتا لى حرمت ا درعزت ہے -اور بینوش نصیبی اگر اُنھین نہ عطام و تی توا منّدحل شاہ اور لوگون کو اپنی و لایت کے شر<sup>ن سے</sup> مخصوص رًا۔ و ہ لوگ خدا کے جانبا زیندے ہن کہ اُن کے زراییہ ستے رت ربُّ العزبِّ نے اپنی شریعیت کومضبوط فرا یا حقیقیت شناسی کی ا عانت کی-اُن کی دساطت سے حنا ب رُسالت آب للام كى نصنيلت كو قائم ركھا- اور اُنھيين حصرت بابهو نجاريا ويامخيرا مترجل شامنه نے ارشا وفرا يا آد لاً ين خساب الشرومن التبعث من الموننين " (اك بني تيريخ

الحرازناء

کا بیہ اسداور و و مونین حفون نے تیری سروی کی) اللہ عِلْ شَايَة كِي معرفت مُحتلف طريقون كي ہے۔ اور اُس كي فتيمو ك یں سبسے بڑی یہ ہے کہ اُس کے احکام کی عرب کی جا کے خدا ورا سے بندون کے درسان غفلت کے سوا اور بي بر د ه نهين هي- و وحضرت رب العزت فراء ا ہے. اُؤگرو تي اَ ذِكْرُ نُمُ سِرَتُم <u>مِجِهِ لِ</u> وكرومِن تُحْمِين مِا دِكر وِن گا) جو بز ر کھتا ہے وہ اُسی کی در کا دین بناہ و عو برحنا۔ اُس کی رحمت کا میدوا رر متنا ہے-اور حق سجانہ تعالی بغیر اس کا لیا ظلے کہ اُس نے کو ٹی علی اعما دت کی ہے یا تہین اسے اینے فضل وکر مسے سرفراز فرا اسے - دل الله جلشا ندی دوانگلیون کے درمیان مین رہتا ہے۔ لہذا اس کی درگا ہ مین آه و زاری اور اللهار عاجزی کرو تاکه و ۵ د لون کواینی مجت اور اپنے دین برقائم رکھ یا وکھی باسدولیا اوردوت چا ستے ہو توا ندر کا فی سے کہ وسیون کا ظاہری رخ دوطرح ے - یا تو اُ ان کا ظا برا حما ہے یا برا- اور اُن برتصرف کرنوا ا رجل شانہ ہی ہے۔ گرفر ق کیا ہے کہ نبد ون کے اعظم کا اپنے رہنی ہوتا ہے اور ٹرے کا مون سے رہنی بنین ہوتا جس کا سب ے کداس فے جُمز نی اختیارات بھی بندون کو دے رکھ جن توشوے کے سدھ کرنے کی کوششس اس وقت کے نہ کرجد اُس کے سیرھے ہونے کا وقت نتا کے کیو کمار رحمت اپنے وقت ہی پر ہر ساکر تاہے۔ اور قبل از وقت لوگ اُس کو نہیں ماست

نے حصلے کو تو ہر رہج والم کے ہاتھ مین مذو ے وب ذراعلی مقا سے خروم رہ جائے گا۔ اِس لیے کہ عمر میت کے حق مین کا فور کی شان د کھا تاہے اور استقلال عنبر کی شان ۔ وہ کار ساز ہوج و آ اوراس کے سواسب فائب۔ اُنھیں چیزون پر قائم دہ جو کھی عطام ہو نگی میں -اور اُن کے برلنے اور بٹانے میں جو لیے دیپنی ہونی ى سے اپنے نفس كو برمشان مذكر ابنى ذات كرنہ مجبور نثيا أ مذمختار -اس ليح كه اصل حقيقت إن د و نون حالتو ن بان بين ہے جو ولى خلاتِ ظلا مركه ها تا ہے اورا<sup>دا</sup> ي ع برحله کرتاہے وہ قول وحلال ربا نی کے پر دے بین سڑا ہوا ہے تاکہ ر اوبیت کے جلال سے مقہور ہو کے حکمر مانی کی فات روع کرے۔اِس میے کہ اگراُ س نے تاب توسین کی سیا نی کی *ا* رُخِ کیا اورحضرت ر سالت کی میبردی اُس سے ظا ہر دو کی تو . ك مرتبي كو بهو زي حا" المنه جوبب سي اعلى مرتبر ب قت کے لیے قربت الی کا کوئی اُس سے بٹا اور قوی وسلہ عِيرِ كِسِي فِي أَكُو بِين تَو فِيقِ آلَى كَائِمُرِمِهِ لَكًا إِ أَس فِيرِمِهُ راليقىن ورحق اليقين كي آنكھين سے ديکھ ليا۔ ٹھياک جا ٽو که باطن اور ظامير دو او ن بر باطن كى حكومت سے مصرت اور دل لى صفائى اور آكھون كے يؤرى رسائى كم كھانے اور كم ييغ سے ل موتی ہے۔ اس لیے کہ بھوک خو دبینی کیرا ورغ و رکومٹاتی ہے۔ اور اُس کے ذریعہ سے نفس کو ٹیکلیٹ دیجاً تی ہے کہتی گی

ن رجوع كرے وراس بعوك سے بهتركوني تفس كو اور الى غرمین نے بنین و بھی۔وجہ یہ کہ بیٹ کھوکے کھا نے سے گرا تی جوعفلت کو مڑھا ویتی ہے۔ ٹروسیون کی خاطروار ئی خاطرداری سے اچھی سے کینو کہ عزیز ون کا دل قرابت کے رشتے ر وشن سے وہ نیکیون اور عار فون کی صحبت کی طرف میں اور في ويرستون اور نا دا نون كي حبت مسمتنفر متا بي خدا ہر ون کے ساتھ تھلائی کرنا بندے کو ضرا و ندحل وعلا ک ہے - اور تقریر علیدالصلوة والسلام بردر و دہیجا کی صرط . گذرنے کو آسان آذر و عاکو قبول کرتا ہے - اور خیات اسابعا کی ر غصے کو دور کرتی ہے۔ اور مان اِپ کے ساتھ عملانی کرا ندع ن محليفون كوآ سان كرا سه - بدكار ون - معمون - ظالمون - اور حاسد ون كي صحبت إك كلما توب انده إسي -عارن و ہ ہے جو سلوک کے بڑے اور مرحق طریقے اورا ستقلال سے جلے اور ایک لحظہ کے لیے بھی اُس کونہ جیوراً صوفی و ہ سے جو و ممون اور شکون سے دور سے - استرحل شاند کی ذات وصفات کے بارے میں کے «لیس کمثلہ بنی ﷺ (اس کے شل و کی چیز رنین ک) اور اُس رب العزت کو بقین کے علم سے جا۔ اکہ اُن لوگون کے زمرے سے بحل آئے جو اُس حضرت عزوجل كوظني علم سے جانتے من - اور اُس كا كلاتقليدكي قيدسے جيوط

كرم صوفى وه ب حوصرت رسول كرم صلى مدعليه و کسی اور کے طریقیر میر نہ ہو۔ اورا س کے سواکسی اور جیزکو السینے وسکنات کی بنیا دینه قرار دے۔صوفی وہ ہے جوا بیغ وقتون کو اینے نفس کے معاملات مین نہین صرب کرتا اِس لیے کا ہے کہ مرتبر حقیقی اللہ جل شانہ ہے۔ اور اپنے معاملات و واخداکے کسی ا درجیز بر پھرو سا ہنین کرتا ۔عبو فی وہ مع جوحتى الامكان خلقت كے منے جلنے سے پر ممنزكرة استال ليے ن قدر مخلوقات سے ربط وضبط مرامط اسے اُسی قدر اس ب کھلتے جاتے ہیں۔ اورام حقیقت اُس پر پوشیرہ یہ ہ جا اب پو**گون سے اگر ملنا نجلنا گ**وا را کرے تو بھروس ضورت مین نیک فیس لوگون سے بھی حجت بڑھائے ۔اس نیے کردار د ہواہے ﴿ المرا علی دین خلیلہ ہ (مرواپنے دوست کے دین ہرسے (فقہ کا نفس کبر ل ہے۔حق چیز کوحق ہی مین صرف کرے۔ جَوِّنْخص اپنی با تون- اسنے کامون <sub>ا</sub> در ا سنے حالاتِ کو وقت قراک وحدیث کی تراز دین مذتو لے اور اپنے ول کو نے اُس کا ام ہارے نز دیک مردون کی فہرست پن ومرس لوگ بھی اُس کی و جرسے آبت قدم رہتے ہیں۔ لیڑھی شاخ کا سابیسیدھاکیو کر ہوسکتا ہے ؟ نقیراگرا پنے ں کو ذلیل وخوار کرے اور مثنو تی دراست ازی کی آگ

الحكمالر فاعيه

مین طرقو خدای عنایت سے نابت قدمی کے میدان مین قدم جاوتیا شل ہوجا۔اب جو حس جگہ برس جا اسے فالمرہ بہونے ہوتی ہے یعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹے کی بیر دی کر۔ من ا در سے سے معالے من-اور مغرور لوگون کے گرد ہموم کے ہیں۔ اور جن لوگون کو تہ مائے نے چھوڑویا ہے اُن سے بھا گئے ہیں ت کو دیکھرکے تو تعجب مذکر۔ اس لیے کہ ہی حالت نفس کی ہجہ ں بھی سیجی مو کئی کو شاک زر رنگار قصر-اور وسیع الوان کوبیندگر ا ہو ا ور عالی مرتبه بیرشا ندار عامه سرم پر رکھ کے اور کمبی آستین لٹکا -وشوکت ظا مرکر تا ہے -اس بردے کے مٹما نے کے لیے تو ت که بلند کریة نفسر , کی نمت کو- اور اینے نفس سے خطا ۴ طرف رسول اگرم اور بنی منظم و کرم صالی متٰه نے دو کے این آب کے اہل ب همرفقرو فاقدمين مبتلامين اور نو كرون حاكرون كاكه مری طرف توکسراے تحرکو و <u>تھے</u> کہ رحتم کا مبرطرت ہجوم ہے۔ تو اِن د د نون میں سے توکس کی طاف کرنے کرے گا؛اورکس کاسا تھ دے گا ؛اگرا ملاحل شانہ تیرےنفس کورڈنڈ

رکھے گا۔ اپنے دل کی ہمت کو اہل مت نبوی کی ہ یی د صَلعم ) کے برو و ہ تو کُتون کی ایک صفت ہے۔ اپنی سابهونجا-اوراعال خبركے د كھانے اورخودي وخود نمانی کے جذاب کواپنی ذات سے کال کے پینک دے۔ یے کہ برجینر منجل شیطان کے جذبات کے ہے۔ اور خداکا ) بندہ بن اکر قربت کے درہے کو موسیے او وکفی باللہ والما اورور وستی چاہتے ہو توا مند کا فی ہے-) اِسْ زُ ا نے کے لوگ حا دوگری-یا گری - و صرت کانام کینے۔ ڈیادہ باتین بنانے ۔اور حبولے کے ذریعے سے اپنی گردن اونجی کرتے ہن ۔خبرواراہیے لوگون کے یاس نہ بھٹکنا۔ اِس لیے کہ و ہ ا نے بیرورون اور یاس والون کو د و (رخ ا ورغضب الهی کی طرف کھنیج لیے جاتے ہیں۔اور خداکے دین مین ایسی حینرداخل کر رہے ہن حواً س بن مین ہے۔ وہ اوگ جاری جاعت میں یعنی خرقہ اوشون كروه سع بن تواُ مخيين ديکھ تو سجھ گا که اُن کی د عا قبول ہو تی ہے ا ور و ہ خدا کے مقرب لو گو ل بین ہیں-اگراُ ل بین سے کسی کو تودیجے

قوفرًا اس سے عمال خدا کے اس جائے نیاہ نے اور کد «البت<sup>ع</sup> و بنگ بعدالمثنة قان 4 ( كاش مجمد من او رنجيد مين مشيرق ومغرب كافر ق مِوتا) اگر کوئی حالی شخص تھے کا تھ نکرطے اس کر و ہ سے الگ چائے اور کے کہ وکر الری میں مشتول رہ اور قرآن و حدیث کی یا ر- تو وہ اُن تا م حمو نے دعوے کرنے والون سے انھاہے حوآب خرقدوش تنا في موسيون أن سواس طرح ماكرس طرح لوگ غضب لو د شرسے اکوٹر ھی سے بھا گئے ہیں۔ فديقه رصى الله عندفرات بهن كرببت سه لوك حصرف فيكالنا صلى الله على سليس مرور إفت كرت مق كريكي كياس إكري يوجيناتما لدكراني كياجنرك إس انمر فيشيسه كذكهين أس مين مبتلانه موحاؤن إسى بنيا ديرين في عض كياد يا رسول الشرصلي بمراوك حالت ادر بر کاری مین مبتلا تھے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اِس کروش دین اسلام کونیکی کے ساتھ ظا ہرفرہا یا۔کیا اِسٹیکی کے بعد کھرمین ٹرانی سے سابقہ ے گاہ، ارشا و موادد إن رئين نے عص كيا در يواس برا في كے ليدنيكي . نظا جربو گی به» فرما یا «مغمر و نیبه دخرجی» بینی ( بان-اور اُسی تیکی سے اُس ا بُرا بَي كَي خرا في اور شومي للا مرود كي) من في عرض كيا ١٠١س كي شومي كيا ب به ارشا و بودا د قوم من تردون بعير مرى تعرف منهم و شكر العني (اياليا گرده بدا بو گاجولوگ گرا به می فوت رمبری کرین گے آپ کورا و داست ير د كهائين كے حالا كدا ہے مون كے نہين مين فرريا فت كيا ، كيا اس كے ا بعد بھی ٹرانی کا ظہور ہو گا ؟ ،، ارشا د ہوا " ان دعا ہ علی اواب مہم سن ا جابهم قنز نو ه فیها اینینی (ایک ایسی جاعت او گی جو لوگون کو و واژخ

44

کے در واز دن کی طرف بلائے گی-اور جو کو ناشخص اُن کی سرو ی لرے گا اُسے نو رًا د و زخ مین ڈھکیل دین گے) مین نے کہا ہا پولگا بخفی ن کابتہ تبائیے ارشاد ہواکہ "ہم من جلد تناتیکلموں بالسنتا ا مینی (و ولوگ جارے لباس میں ظاہر ہوکے جاری ہی زبان میں فلکو ) بين في عض كيات بين أس زماني بين الرموج وبرون تر مجھے کیا کرنا جا ہے ؟'' ارشا د ہوا ''تم مسلما نون کی جاعت اور اُن کے ایام کا ساتھ نہ حیوٹر نائٹ مین نے عرص کیا '' اگر اِن لوگون مذ خوا و رأن گا كونی ا ام بهی نه جو تو كيا كرون ؟ <sup>ير</sup> فرايخ تو توان سب فرقون سے علحدگی اختیار کر۔ اگر میر بیان تک نوبت پہنے جاکے کہ ارب معبوک کے توکسی درخت کی جرا کو جیستا اور جا متا ہو۔ حالت مین تیرا د مزکل جائے ایر وصیت سابی جارے بغ ا مین- هارے سردار-ا و رسر دارعالمین صلی ایشرعلیہ وسلم کی اِس ا درخبردا ر راسته تبلنے بین نجل نه کر مطلب یہ کہ اگر کو سے سیدھی راہ پوسھے تو اُس کے سوال کو ہر گزر دینہ کر۔ اِس اس حال ہی کی نبا ذلت و خواری بریٹری ہے۔ خیانچہ اگلے زیا کے لوگون نے اپنے آپ کو ڈلیل وحقر کیا اور خرا تعالیے۔ معز زبنا دیا۔ اُنھون نے اپنے تبین فقیر کما اور انڈ جل شامذ نے رم سے اُنھیں تا م او گون سے زیا وہ و کو لتند کرویا۔ اور ایسادگان ن صحت سے بر ہسنر کر جو برزرگون کے کلام کی تو ہمیشہ اویل کیا کرتے ہی

YA

گر<sup>م</sup>ان کے جانب مسوب ہونے کے اور راور نیز <sup>ام</sup> ن کی محکا تیون پر از ا ان ہن وجه به كه أن كها ينون مين مهت سي البيي بن حو مجموط ا درا فر ا بين -اورسوااس کے بنین کہا جا سکتا کہ دہ کہا نیان مخلوقات ہم خدا کا ایک قسم کا عذاب بین یحب انھون نے امرحق کو مذجانا اور نیکی کی مُ نعین حرص ہو کئ او خدا ہے ہو. وجل نے اُنھین بےعقل لو گون کے التم ين مبتلا كرديا- اوررسول المدصلي المرعلية وسلم كي عديثون یں جنمین بنوت کی پاکینر گی تا ک سے اُنفون نے فرقہ ہائے مُرغیرار رنے والون) مربہ زتر بیپ کرنے والون میٹی عذاب اللی سے دٌّ را منه والون) غامضه (حیتْم *بوشی کرنے* دالون) اور هلا هره (بینی اہل ظامِرا ورُحُفن ظامِري الفاخا حديث بمرطلة والون) كي طرح افترايرداريا لین - اور حصرت رب العزت نے بعض ایل برعت اور گمرا مرون کو اِس کام سلط کیا ہے کہ حجموٹ لولین اور مزرگون کے کلام مین افتراہ سر دانریال رین ۔ اُکٹون سنے اُن کے کلام بین الیبی ایسی با تون کو داخل کرہ یا ہو۔ إ جا تا ہے-اور ظاہرہ سے ظاہر یہ فرقہ والے اہل حدیث مرا دہن جوحدیث کے ظ ہری الفاظ کے الیے گرویہ مس کہ مُتروری اور فطری تیا سات سے بھی بھا گئے ہن

سُلاً كُسى جُرُمينيًا بِ كرف كي ما تعن آئي مو توكة بن كدويان صرف بيتياب بي منع ب - ينيانه و إن كيرب تومضا نقرينين - والسُّراع لم با تصواب-

المنسل لعرونيان

حن کی خوردا نجین خبری نہ تھی یعض لو گون نے اُن کی سیر و ی کیا در ب سے برترگناہون بن مبتلا ہو سکئے ۔خبر دار ایسے لوگون سے بھاگ اور اعلی مراتب حال کرنے کے لیے حصرت یغمر فری شان ملالصلوة والسلام کے وامن کو بکڑے اور شرع شریف کو نظر کے سامنے رکھ ا جاع امنت کی عام سٹرک تجویر آشکا ر ایسے-اورا ل سُنت کے سے جوکہ مسلما لڑن بن نجات ہائے والا فرقہ ہے ڈور ندم اور ضدا کے حکمون کومصبوط کام۔ اورسوا اِن کے ہر حینرکو چھوٹردے ا ورمیری با تون کو دل مین با در کھر۔ فليتك تحلووا لحب ة مريرة في وليتك ترهني والانا مفضاك (اے خُدا) بچھ مین حلاوت ہوتی زنمر گی جائے کیون مزیو تی۔ اور تو رامنی بهوتا ا در ساری خلفت چا سهیم به بی بردتی-ولیتَ الذی مبنی و بینیک عامرٌ و مبنی و بین انعالمین خراب مت جومیرے بیرے درمیان سیے آبا د ہو تی-ا درمیر رس عالم کے درمیان حتنی وسعت ہے وہ سب جاہے اُج الوُّ وْ فَالْكُلِّ بِينِّ صَلَّى الذي فَوْ قُ النَّمُّ اب تراب ماب أوسب جيزين المجيمين سْأَرْخُوكَیْ باکدا منی وعصمت کا اعتقا و اُس طرح یه کرچیں طرح وه لوگ کرتے ہیں خبین اُن کی تشبت غلوسے-اور جوجیز تیر<sup>م</sup> ا ورخدا و نرحل و علا محه ورسیان مرواس کے بارسے مین مشائخ یر

عروسه مذكر-إس ليحكها شرحل شاير شراعيرت والاسبي اوربهين جا ہتا ہے کہ اُس کے اور بندے درمیان بین کو فی اور آجائے۔ مشائح د خدا أن سے راحتی بهراور و ۱ اس سے راحتی وی حر طريقت كررينها بن جن سيرسول المتلعم كم حالات وريافت كي جائے ہن اور ہم أس حضرت رب العزت كي وركا وثن عور و زاري سے عرمن کرتے ہیں کہ اُن سے دامنی رہے۔ یہ اصداعا کے کروہ پرورد کا عالمین اینے خاص بیرون کو شرمندہ شکرے ۔ اِس کیے کہ و اسب برو خود فروشي كوجه ورا وربسليم تحبكا ندكي وضع اغتيار كر-ا دراگرلوگون كوتو خود فروشي كرت دشك تو استينين أن سالگ الدراس ليك كرحصرت رسالت صلى التراسير وسلم فرايا مهازاً زَ أَيْتَ شَيًّا مِطاعًا وبيويًّ متبعًا وَأعْجِبَ كُلُّ دِي مِدا كَي مِرا مُهُ مُعلمُكُ بخويصية تفسك يبيني رجب تواليسي فرص ويجوجس كأوك بزيس مون اليي خواس نفس كي جولوگون برحكومت كرتى بور اور برراسه والاانبى راسيم الذكرير با مولو خرد إر أرسب سع عليده مدكتن ما ميم ده-) ابنه اخلاق کویغیصلی انشرعلیہ وسلم کے اخلاق کے مطالق وحب ولي من المسلم عادات من الحارة الن شكر الما يُرد بار- برامهات كرنے والا سجا حوال مرو-نرم دل ينويكھ برداشت كرنے والا منكه المزاج-خاط داشت كرنے والاصحبت كالهام وليف والا مسلس عرين اور بيشر سوح من رب و أرلا-ساكت وصامت مصيبتول ليصبركرن والاءا فتدم يحروسا بطف

ا در اُس سے مر و حاسبنے والا فقیرون ا در ضعیفون کاو دست -حرام با تون پر بر سم مہوجا نے دالائٹ جو کچھ ل جا لے کھا ہے - اور حو چینر کموگئی مو اُس کے لیے علین ما موسکید لگائے کھا نا نہ کھا۔ کیرے سخت ا ور موسط بین تاکه د دلتمندلوگ تیری میردی کرین-ا در نیم کے اس کے متما جون کا دل مذر کھا عقیق کی اجمو مٹی انگلی میں مین ا ورشخت بچھو نے بیر یا چٹا گئے پر یا تھلی نہین پرسُو- اور طور طاق بات چیت اور حالات و انعال مین سنت حضرت رسالت پراستقلال سعے قائم رہ - احصے کو احما- اورٹرے کوٹراکہ- اوربغیر ذکر الی سکے يترك إس أُشْف بينطف والے عالم الله فقيرا ور محتاج لوگ رون- انياجال چلن مذبکا ڈ اور زابی مذہب ترکسی کی خرمت کر۔ اور پہ آؤ اپ کی بات کے ل كاحق دے -انے ياس لوگون كا چوم مذكر- اور لوگون-مِنرا ورعلى دگى اختيار كر- اوركسى سي جى اينا منستا مواحيره مذهبيا-نے کان کو بُری مات کے۔کہنے اور سُنفنے سے بچا۔خدمت گار۔ دُمِينَ مَهُ نكر-اور عويجم سع سوال كرسه أس كوية يبير - اگر نيم إس مذهو توميمي باتون سعاس كاول ابني المعريين الدواكر ومختلف كامل کے کرنے میں تجھے ترد درہد تو جوسب سے اُسال نظراً کے اور اُس ین گناه نه مهو اُسے اختیار کر- دعوت کو قبول کر- اور روستون اور بھا یُون کی کاش مین ر د جر خَصِّے سینائے اُسٹے معاف کردے۔

بُرائی کا مقابلهٔ مرا کی سے مذکر - را تون کو الله حلّ شامنه کی در گاه مین زاری كر- اور فُداك وحده لاشرك سه خوش ره - دكفي المندوليا-بهارسه ۱ ما م شا فنی رحنی ۱ مندعته سنّ فرا ایسیه «جس کسی ف سیے نفس کو فقر دکھا وہ استقامت کے درسے کو بہوتنے گیا یہ نیزیہ فرما یا ہے کہ " پاکیا ڈی کے جارٹرکن میں۔ عادات دا طوار کا اچھا ہوا۔ تواصع بعني انكسار تجواك مردى اوراسني نفس كي مخالفت اليهي إرشاه فرطتے مین کرد انکسارے محبت سیام وتی ہے -اور تقور اس برقن عت کرنے سے آرا م ملک ہے "اور فرایا ہے کہ" اچھا آدمی و وسے جومہوست یا ردانا ا ور لوگون کے معاسلے بین حان ہوچ کے عقلت کرنے والا بھولا اور قرآ إن العلم و مسع حوفا كره بهوي الع - فقيرى من اسفي نفس كواكف بهاد فص تقور كرة اكر تحمين استقلال بيدا أو- ا درياكماري مع مول رمضبوطی سسے اختیا دکریة اکه تیرا شما به یا کیانه ون مین ربوء انکسا اور قناعت کرة اکه تو لو گون مین هر دل عربیز مو- اور مکر و بات ين بحي آرام سلي- اورسب جيزون كولميلا دسي تاكه تواحيا بوجالي ا ورعلمو ن مين لسيه أس علم كو اختيار كر حويا رگا ٥ الى من نفع بيونجاك والاسب- اور تام حالات مين رد وبدل كرف وألا المحلبشان ہے۔ (ترجمہ اشعار) اے وشخص جس کی سانیین گئی میونی مین صرور ہے کہ ایک دن بیکنتی اور ی موجائے گی ۔ صرورہ کہ کو بی دن الياآئے جس كے بعدرات منر مو-اور كو ني رات ايسي آ كے جس کی صبح منرمو۔ ا سُدِتنا بی نے اپنے ولیون کو اپنے گنبد کے بیٹیے یوسٹیدگی کا لباس - ۱ ورداینے سواتمام حیزین اُن کی نظرسے بھیا دی ہیں- اس کا بمى مطلب يرسبه كرمخلو قات كى نشبت إيبالكان احيا ركفا جائية يرمركز مذكر كدكسي ك خلات شرعى دليلين قائم كرست وقت تواس كي ما يد كماني كريب - خدا كي شريعيت كايا بنبرار ٥- اور نفسا بنيت اورجود نی کو چھوٹہ د سے بکہ ہرکا م کو خاوص نیات کے ساتھ کرے کین کرنفسات ل كامرض ہے- اور حیں چیز كو متر نعیت نے بُرا كها ہے أسع تو بھی ٹراکمہ- اور جید شریعیت نے اٹھا تبایا کیے اُسے تو بھی اٹھا بتا۔ اور اپنے قول وقفل سے سوارضا مندی آئی کے اور کسی حیز کو فطا ہریہ کر جنگ ر کے کی دلیل سے ثابت منہ موجا کے خدا کے بندون پر مرگا نی مذکر۔ ملکہ هر شخص کی نسبت ا جها ہی گا *ن ر* کار چونکہ جناب ارسی عز اسمہ اسٹیم نبدول<sup>ن</sup> لی پوشیده با تون کو حیانته سبعه ا در ظا مرشین کرتا - جدیبا که و از درموا دی وجهة بهو مولّهها ورمرط نقه كا و بي و الى سي امذا تقفي حيا سيك توجه كرب " وُكُفّى رُبَّكَ } وكي وُنفِيْرٌ الإرتي بالتي كريف اور کے لیے اٹٹر کا فی ہے )عقل ہر ھینز کوسھے کے ذریعے سے من انكار كرتى ب-لدا اپنى بهت كو تو دل سے دابستەر كھ- ادر اپنى وامانی کوعقل سے تاکہ تھے کا میابی حاصل ہو۔ ما تقرین ایک رگ ہے جو دل سے ملی وونی ہے - دنیا کی کو نئی چینرانغان یا قرست لیتا ہے تو اُس کی دل بیر جا بیرو تختی سبھے-ا در میرایک بہت بڑی اورخطر ناک آفت

جس سے لوگ وا تف بنین ہیں فیز کا اُنا ت حضرت رسول مرعا ئے فرایا ہے دحث الدنیا راس کل خطیئیۃ 4 (دنیای محبت سارے گنا ہون کی جراسہ-) امذا تو دنیا سے ج اور اُس کی لذتون سے توورر ويخرداردات كوجا تورون كيطرح منسوردات بين حزكمه ا سلاحیل شاینه کی تجلیان ہوتی ہیں اور اُس کے نور کی نتیم پلی موتی ہو اس میرشب زند و داری کرنے والے اُسے عنیمت خیال **کرتے ہن** اور سونے والے اُس کی ترکتون سے محروم رہتے ہیں - اور اُس مغرور س سے جو تواب شرین کے مزے لوظتا اور خدا کی جانب سے لے بروابوجا ب كمروب كرداشعار كاترجير) اے رات کوسونے والے اورلڈٹ غواب کے مبتلا۔ نین میداری کے باتھ میں رہن ہے۔حازز آدا سے محول جانے مگرو و بتھے بنین پی لتا بوز مانے کا سلٹنے ا و رطرح طرح کے انقلایا ت کرنے والا شا برے سے حیارت وہ قربت باری تعالی ہے جس کے ساتم علم الیقین ا درجیؒ الیقین ہو۔ اور حبش خص کو خدا سے تعالیٰ نے وور می اور غفلت سے بھالیہ۔ اُس نے علم الیقین کے ساتھ خداکی قربت حاصل کی- اور حق اليقين كے يدمن أبن كرا أعيرا شركا بك تراه وفان لم مكن تراه فالة يراك " خداكي إس طرح يستش كركم كويا تواسع دكي به اسبي- اوراكر تواُسه به دیجیتا موتو وه منکه و کرا اسم-تولس شهو دی مرتبه کا حاصل میونا اِ سی سے عبارت سع - اور شهو د اس کے سوا اور کو فی چیز نبین سبح - ور مذلغوی معنون بر اِس دُنیا مین مخلوق حداکے لیے خدا کا دیکھنا ٹھیک ٹابت ہوتا ۔اورشا ہراہ جال باری کے بارسے مین لغوی اورمعنوی دونون حیثیون سے حصرت موسی علیالسلام کا قصیر یه کا نی ہے-جال اِدیء اسمہ کا جلوہ و یکھنا صرف ص مین (حصرت محرمصطفی صلی الشرعلیه وسسلم) کے محصوص ہے۔ گر اِ س بین نبھی اخت ال سے کہ پ جلوه الب سف إلىفين آن كهوك سے ديكھا يا ول كي آن كھوك سے اور إس امرمين حضرت رسول أخرالز ان عليالسلام كومنصوصيت حاصل ہونا اہل ول کو ک کے نز و کے یقینی اور آشکار اسیر۔ تو خداوند ع وجل کی قربت حال کرنے کے لیے توا پنے نفس کو ولیا ہی ا د ب وبيها بَهي بهذب بناجيساكه خو و خدا نّعالي كي مرضي كے موا فق ہو۔اس کیے کہ اِس طح تیراشما ریمی مقربان بار گا ہ صمدیت مین ہو گا جیا گیے مور بحكه الايرال عبرى يتقرب أتى بالنوافل الدينده بيشانفل عبا وتون درميدس مج ست قرب حال كراب اورمديث شرعت ين وارديد، برى المترموالمدى المالترى برايت بى برايت بي " وكفى بالندو ليا الراوروو خارث ہو توامد کا نی ہے) اگر اِس فن کا کو بیٰ اُستا دیلے تواُس کا شاگر د مبوحانا در اگر دہ ہوجات لے لیے اپنا کا تھ بتری عرف بٹرهعا نے تو تو اُس کا یا لڑک حوم- ا در تو اُس کے نبیجے لينظيم روم اس ليكريني حوط سريى بيرآتي هم-الركوني ظالم تجرب ظالمركب المركب ا ورد توانتقام لینے کی کو نی تذہیر زکر سکتا ہو تو اِس صورت بین تو چار و نا چاردرگا خداوندى مين التجاكر سكتام يس اينه دل كوتكو ما سواالسرس كيسر اورايني امیدون کواکس رب امورت کی در گا ہ بین بیش کیہ اور اپنا کام اُسی کے سیرم لردس اكدوه تيرى مروكرب- اورتيرب ليرادسي كارساتك كرف جوتيرب

خیال بن معی مذکر رمی مو رستگیم تحبیکا اورصدت دل سے انتجا کرناسی سے عبار ہورضامے باری کی طب رفت اپنی بہت کوخدا کی خبی وشیکت کے مطال تو حیساکر حضرت ام مرسی کاظم علیالبسلام نے کیا جبکہ اگرون رشید (خدا اس کے كنامون كومعان كريبي آيكو بالده كيوينة متوره سيرمغلاه ليكارا ورقدها مِن ڈوال دیا۔ بیان کرکراپ نے اُسی قید مین زمبرکے ذریعے سے جام شہادت میں بنا زه نکلا- اور مرتے وحر کر آپ نے رضا سے آئبی بیٹے مند نہیں گھیم تعا ـ لهذا به وه مرتبه تعا حيث و رعظيم كت من حيد نه كسي الكوف و كمها ندكسي كان ف شنا- اور ندکسی کے ول مین گر را بیخ" انا ایر آنی الصابرون اجر بم بغیر صاب سا دھ میکرنے دُّالُون كُوا مِنْرُان كا اجربِ حساب عطا قرائے گا ) اورا نُمَا لِ سِيت كرا عليهم السلام باوجود بذرگی اوراعلی مرتبر در کھنے کے خالص مرحنی الهی مردمنی و صابر رہیں -كترين كتحلطك بن مردان جوبني اميدين سے خاصفرت الم على زین العا مرین علیالسلام کو ما تھ با دُن اور سکھین طوق وسلاسل ڈال کے رمیا منور ہ سے شام مین لایا تھا۔ اِس حالت ین رسری رحمۃ اللہ علیاب کے رخصہ كرنے كواكے روئے اور كما اے فرزندرسول احترا ورا سے حكر كوش جناب زمرا د اً رزوی کدآپ کے عوص میرے اتو یا لون مین رنجیری موتین برحیاب دام ریابعاین نفرايا كما تم خال كرت بوكراس مالت من بحق كليف بري الريس ماستاتران امورس سے کوئی بات بھی طهورت نہ آئی ۔ گریس صرف اتنا عا بتا ہوائ ر فدا کے عذاب كرية عبولون يدية فرات بي آب في اين التربالون كور كمرون مين سيمراك د کها دیا-ا *در هیم خودهی ده زنجیرت بین لین به* د ک*وسک زئیری دهم*ة اسلیلیه وعليه كومعلوم مواكه جناب زين العابرين رصني التأرعنه رصاسه الهي ورا تليم محض كي مرتبه كو بهورنج عُلْيُه بين- ا ورآب كُوْ و زعفايمٌ كى منزلت صل

ہر جب کومعلوم کرکے آرمبری دخنی المنْدعنہ کے دل کوچین آیا۔اور ان کافل ا ذیت سے محصوف گیا۔ اگر تورضا کے مرتب کو ہونج سکتا ہو جوسب سے الی م بتهه مع تو اپنے نفس کر تول- اور اِس کے قابل نبا۔ ور نہ و وسرے مرتبع ین اُتراجی سے خلوص التجا ،عبارت ہے - اورجی میں یہ کرنا ہوتا ہے له تدبير - طاقت -قدرت ۱ و را - پنيه تما مرځز کې و کلي معا ملات سے کلينهٔ قطع امیدکرکے خدد برجرو سدکر لیا جائے۔ اور خدا و برعزوجل تیرے ارادے ا در میری تربیرین زیاده اینی مدد اور قدرت سے تیرے کا م کو تسد صار دیگا وُلَقَى إِنتُدَلْقِيرًا" (اورمدد گاري كے ليے الندبس سے) اگر تو خدا و نرجل علا کی طرفت د وثرتا اوراُس کی درگاه بین التجاكر تاسيح توإس بارس يبن حصرت حبيب خدا صلي الشدعلية سليكو دسلير قرار دے- اور جهان تک مکن موزیا و ه ترور و و سلام کووروز ای ا ور ؓ تخصیرت صلی امناع لیہ وسلہ کی سعنت پرعمل کرکے بار گا ہ 'ایز دی کے در وا زس بر گراره - اوراسی حضرت رب العزت برهبروسه کرکے میر چېز کواس سے مالک - دراگر ښرے سامنے در دارے بند بون تو کھولئے والے كا ميدوارره -اگرندى كى را مكوندكروين توصرف خداس ع وجل اپنی ربومیت اور الومیت سے اُسے تکول ویکا اُس کی رحمت نااُمیدنه جو- اورانس کی روپ سے ما پوس ندمور اینے آپ کواسی سے ملا و سه در و کفی با نشر و لتا - (ا در و وستی کے لیے اللّٰہ کا فی ہے) "ما م حالات بيصرت حفزت رب العزت كي توفيق بربمروسا كرناوا ہ عِمْ وَكُلِيفُ كُو حَاسِ كَمْ لِيهِ عِيوِرُ وسے - إِس لَيْهِ كُونُس كَيْ نَكْلِيف ہي اس لیے کا فی ہے۔اور بیو قوت کی طافداری سے دست بروار ہو۔ کیو کمہ اگر آرائش

بالالا أياتوأس كارخ من ترجي بتلام مائع كاعقلن ون كي حبت كافرة كراو والا کی بات کو توجهان دیکھاختیارکرنے۔ اِس لیے کددا ٹائی کی بات اگر دیوا رہیکھی ہوتو بھی عقل آومی است لے بتا ہے۔ اور کینین اوجیتا کرکس نے اسے کہا اورکس سے مروی ہو۔ پاکس کافرسٹ شنگ گئی ہو۔ بیھان غرت کے لیے پیلا ہواہے۔ اورعقل آ ڈکا ڈمل کی ہرحیز سے عیرت کیڑ تا ہج۔ نئیرت کو حہان سلے تواپنی عقل کی قوت سے ملے ۔ ا ور إتَّسَ كوية ويُكُوكُهُما ن سعة ملي <del>بهريخبروا رونيا</del> وارون كحياس منها-إس لیے کہ اُن کی قربت سے آد می کا دل سخت ہوجا تاہی۔ اُن کے آگے سرجھ کا نے سے حِل شَا مُرْعَصْبَ ٓ لِهِ وَرُو ۗ اسبِ- اور أِن كَيْقَطِيمُ تَرْمِيسَ كُنَّا و برُبِيعَةِ مِن -نفيرون كاد وست بن اورأن سي حيت ركم اور يور في تعظيم و كريم كے ساتھ أن كي ضيت كُرورى من شغول ره- اوراكران من سيكو في تيرف إس آف قوفراً ا ظرمے موکے اُس کیتفاہے کہ - اورتیری *حدیثانیا دی کواگرفقرالیندکرین توا*ل سے وعائے خیر کی خوآئش کرے ڈیٹر پر کوسٹنش کرکہ اُن کے ولول میں توانیا گھر ه اینے دل کو یک کر-اور حوکوئی تجربر کوئی حق رکھتا ہویا تو اُس پر کوئی حق کھ تواس کے ساتھ اسیا اچھا اخلاقی پر ٹا ڈرکہ وہ تیراحق دیوے اور توہمی اُس کا حق اواكرب - اوراكر زوسيك تواشين كوقر إن كرد - اوراً س مكمعا و عفي كو *ا ور لو گون بن ا دب کے ساتھ رہ - اِس لیے کہ آدمیون سکے* ماه با اَ دب رمِنا وبيها ہی ہے جیسے که خُداکے سا قدیا دب رمِنا۔خو دبینی. ب يمنا زكرني - اور اسنه لا كنّ وفائق بدني نكيمًا ل سه كليمٌ توبر أبرس ليے کہ اگر کو ٹی عمل مین رہ و حائے توننٹ اُسے نہیں بچا تا۔ بمغیر سلی املاعلیه دلم کے صلہ رحم کو بجا لا۔ اور اُ یہ کے اہل م

تعلیم و تریم کرے اِس ملیے کوآب کے احسان کا طوق ہادے کلے بن سویط الله تعالى شف فراياسه « قُل كَا مُسَّلِّكُ مُرْعَلَيُهِ الْجِوَّا كِلَا الْمُقَادَّةُ فِي الْقِيْ لَى « وَكُن الد محراس كاتم سيمين كولي اجرنهين جابتا . كرقرابت داردن ك ساتون ينا) اور آن تحضرت ملى مليه ولم كرتام أيجاب كي محبت كودل من محفوظ المراز تالینیم با **بیم**رامتک بینها همتدیتم» (میرے صحابیّل *ارو*ن کے ہن اِس میں منتقیر کی میپروی کروگے ہوا ہت یا ڈگے، خداسے ڈر یکونکہ اس حکت ایڈ کاخوت ہو حاشيبه كرته خدا نتغالى سے ڈرتار ہو كيو كرد ، متركى كامجمع ہو۔ يہ ترصيحت ميرى تھے اب بھائی۔جان کے کہ تعلیم نے جمعے مر ہوٹ کردیا ہی میں نے ز ا ورابل زيامة كوا زايا واليفقف كحرما أهرمحا مده كيا يثرع شريف كي خدمت كي إلصفا كى محبت سے فائدہ أغا يا - ميرى افعان يا كامتم ل كركو كديما س خلوص محت كلى جوج تھے ا تو پر - بهت سند سفنه واسلے کھنے والے نسے نریا وہ وانا بھی دوتے ہیں -اسعبارسين ميري فببحت بيمل كرزا ورشجه كوني بهت مراتنحن خمال كأأكر لوني تخرس كيركه خداكي خدائي من ميرسدين بيارساكيرسينهي زا وه كوني عاجمنه ونا آداك موجو وسبعه تدأس كاا عتبار نه كربه كنين مين كتباربون كمزا مذجيم ا درتجم بریداسته اسان کرے - اور بہن ا در بیجھے اورمسلیا لون کورگزیرہ تیکون اور صاحب خلوص اچھون - اور ایٹیرورسول کسیکے د وستون مین شال کرے-ا دراُ سی امٹیر کی د وستی بس سے د الحوليُّر رب العالمين -

لوسف مجيركال 10 ۵ر ینل کا سانپ 1.4 احتى الدي لأساله صور طرح وارتويدى المن المالية سير و المراكز - () 27 18 1p يبارى دينا 14 بالشائعة عامي بعلول ار مطفررا ایابی كليات وديوان نگلیات سودا (میرا کلیات استفی میرار نظری میرادی میراندی میرادی میراندی میراندی میراندی میراندی میراندی میراندی 16 أكلزار داغ المرازقاب داغ الر دلوال دارغ 118 دلوان عالب ال ندكوره إلاكما بون كے علاقاً ورجى مردشم كى كمايين روا مرجوسكتى س

لمف كي نهايت والمتح الريخ دِ لا كُبَرِي كا يَرْيِقِ مبرم) وروب صليمة الرني سار مداد رعولا حالات كان كي ركى وا قداعش نهامة تجاور (١١) فلوراً فلور ندا الدلس يتعلن عرب والمأشرين والبينيتن المرايي والا ارومترافكري ومربكا فدنوكون كاحلهم (مون) نه وال نبيداد المنتجبا بيكاسيصال عمر (۱۵) فلیانا- تندمها به کاریک سجا وا تقه-ولا شرعه ي ايرنش منه. بالكنتي الكا ترجمه جيد اولاي موصدين حرفم نے نمایت ولی د نصاحت سے ترجہ کرے مطاق ا کے دل افروز میں شائع کیا۔ (۱۶) او ملک - نورلون کام ورج · (۱۰) ایو سف جنه کال جگرمتی نیونی

## TOTAL DUE DATE (945)

DATE NO. DATE NO.